# و کا:چنس کی نجی

خُرّم مُرَاد

# ترتيب

| 0 | بندهی کی روح اور حقیقت     | ۲  |
|---|----------------------------|----|
| ٥ | بندے اور رب کا تعلق        | 9  |
| 0 | تز کیدوتر بیت کا اہم ذریعہ | 1• |
| 0 | چندمسنون دعا ئىن           | 11 |
| 0 | اللهٔ سے قرب کے لیے        | ۱۵ |
| 0 | توبہ واستغفار کے لیے       | 14 |
| 0 | سيدالاستغفار               | 19 |
| _ | ٠                          |    |

#### بسم الله الرحمٰن الرحيمُ

اللہ کی بندگی کی روح ہیہ ہے کہ ہم صرف اس کے مختاج اور فقیر بن جائیں مختاجی اور فقیر بن جائیں مختاجی اور فقر کے سوا انسانی زندگی کی کوئی اور تعبیر ممکن نہیں ہے۔ جتنامختاج 'جتنا فقیر' جتنا بے بس' جتنالا چاراور بے کس انسان ہے اتنی شاید ہی کوئی دوسری مخلوق ہو۔

ایک بچے کے آنکھ کھولتے ہی اگر دوانسان اس کی خبرگیری کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین نہ کر دیے ہوں 'تو انسان کا بچہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ قدم قدم پر ' لمجے لمجے پر ہم جگہ انسان 'کا ئنات کی قو توں کے آ گے اپنے آپ کو بے بس محسوں کرتا ہے۔ اگر زلزلہ آ جائے 'آثیر فی اور طوفان آجائے 'وہ بچھ نہیں کرسکتا۔ جسم کے اندراگر ایک خلیے کا مزاج گڑ جائے تو کینسرکا مرض موت کا پروانہ لے کر آجا تا ہے 'اور کوئی علاج کارگر نہیں ہوتا۔ معمولی زکام بھی ہوجائے تو اس کی دوا بھی تک انسان کے پاس نہیں ہے۔ وہ اپنے نزلے زکام کا علاج نہیں کرسکتا ہے۔ اگر دل دھڑ کن بند ہوجائے تو وہ اس کی دھڑ کن دوبارہ واپس نہیں لاسکتا۔ انسانی زندگی کو وہ اگر لوٹانا بھی جائے تو وہ اس کی دھڑ کن دوبارہ واپس نہیں چاتا۔

گریا ہرطرف انسان کی حاجت مندی محتاجی اور فقیری ہے جواس کی زندگی میں رچی بھی ہے۔ اس محتاجی اور فقیری کا نتیجہ ہے کہ انسانی زندگی میں سب سے غالب اور نمایاں پہلوا گرکوئی ہے تو وہ بیر کہ وہ اپنے آپ کو نقصان سے بچائے۔ اس وجہ سے جس

سے بھی نقصان پہنچتا ہے اور جس سے بھی فائدہ ملنے کی امید ہوتی ہے وہ اس سے نسبت
اور تعلق قائم کرلیتا ہے۔ انسانی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہی پہلوغالب نظرا ہے
گا۔ کہیں وہ کسی غیر معمولی طاقت اور قوت کے خوف ڈر اور ہیبت سے اس کے آگ
جھک جاتا ہے ماتھا ٹیک دیتا ہے اور اس کو خدائی کا درجہ دے کر بندگی کرتا ہے اور پناہ
مانگتا ہے۔ وہ اپنی حاجات ضروریات امیدوں اور تمناؤں کے برآنے کے لیے ہر
الی بستی اور قوت کے آگے ہاتھ پھیلا دیتا ہے اُس کے در پہ جھک جاتا ہے سجدے
میں گرجاتا ہے گڑ گڑاتا اور دعائیں مانگتا ہے جس سے اسے حاجت روائی مشکل
میں گرجاتا ہے برآنے اور دعاؤں کی قبولیت اور امن و تحفظ کی امیدوتو قع ہوتی
ہے۔ اس سب کے پیچے بنیادی سوچ یہی ہوتی ہے۔ پوجاو پرستش اور عبادت و بندگی اور محتاجی وفقر اور غداجب وادیان کی تفکیل میں بھی یہی فلفہ وفکر کار فرما ہے۔

# بندگی کی روح اور حقیقت

کرتے ہیں اور صرف تحبی سے مدد مانگتے ہیں'۔ دراصل یہی بندگی کی روح اور بندگ کی معراج ہے۔

سورة الفاتحدی اس آیت کی تشریح میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے:

اَلَٰدُ عَاءُ هٰ هِ وَ الْعِبَادَةُ ،' مَا نَكُنا بِی توبندگی ہے'۔ آپ نے مزید فرمایا: اَلَٰدُ عَاءُ مُتُحُ

الْعِبَادَةِ ، یعنی ما نَگنا عبادت کا مغز'اس کی روح اوراس کا جو ہر ہے۔ لہذا جواللہ کا نام

لے'اس کا جھنڈ ااٹھائے اور طلب کی نسبت اللہ کے علاوہ دوسروں سے بھی رکھے تو وہ

تو حید کے راستے میں نقص' کمزوری اور ضعف کا شکار ہے۔ تو حید کے مطابق اللہ کی

بندگی کامل اس کی ہے جو خوف اور طبع کی نسبت صرف اللہ سے رکھے۔ ڈرے تو صرف
اس سے ڈرے' اورا گرکوئی امید ہوتو صرف اس سے ہو۔

يَدُعُونَ رَبَّهُمُ خَوُفًا وَّطَمَعًا (السبده ٣٢:١٦) اليزرب كونوف اورطع كرماته يكارت بين-

گویا وہ خوف اور ڈر سے کالچ اور طع سے اور امید و حاجت روی سے اگر ما گئتے ہیں یا پکارتے ہیں۔ بہی وہ لوگ ہیں جن کے ما گئتے ہیں یا پکارتے ہیں۔ بہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے وہ سارے انعامات ہیں جو نہ انسان نے دیکھے نہ سنے اور نہ وہ تصور کرسکتا ہے۔ اسلام میں بندگی ومحتاجی اور فقر کی بہی روح اور حقیقت ہے۔

اللہ کی بندگی کی روح یہی ہے کہ ہم اُس کے آگے ہاتھ پھیلائیں' اس کے در پر بھکاری بن کر جائیں' اس سے مانگیں' اور پیسمجھیں کہ جو پچھٹل سکتا ہے صرف اُسی سے مل سکتا ہے' اورا گرکوئی چھین سکتا ہے تو صرف وہی چھین سکتا ہے۔

ایک طویل حدیث قدی میں جوحضرت ابوذ رغفاریؓ سے روایت کی گئی ہے'اللہ
تعالیٰ فرما تا ہے کہ: تم سب بھو کے ہو' بھو کے رہو گے سوائے اس کے جس کو میں کھانا
کھلا وُں۔ تم سب بے لباس رہو گے سوائے اس کے جس کو میں کپڑا پہنا وُں۔ تم سب
گراہ رہو گے سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں۔ تم دن رات گناہ کرتے ہو' اور
مجھ سے معافی ما بھتے ہوتو میں معاف کر دیتا ہوں۔ پھر فرمایا کہتم مجھ سے ہدایت مانگو۔
گویا محتاجی صرف دنیا کی چیزوں کے لیے نہیں ہے' بلکہ محتاجی ہر چیز کے لیے
گویا محتاجی صرف دنیا کی چیزوں کے لیے نہیں ہے' بلکہ محتاجی ہر چیز کے لیے

ہے۔ زندگی کیسے بسر کریں؟ سیاست کیسے ہو؟ معیشت کیسی ہو؟ یہ بھی محتاجی میں شامل ہے۔ یہ بھی محتاجی میں شامل ہے۔ یہ بہتر کہ بیر ہنمائی کہیں اور سے مل سکتی ہے 'یہ بھی خلاف تو حید ہے۔ اس لیے یہاں فر مایا جار ہا ہے کہ: تم مجھ سے ہدایت مانگو میں شمصیں ہدایت دوں گا'مجھ سے کھانا مانگو میں شمصیں کھلاؤں گا'مجھ سے کپڑا مانگو میں شمصیں پہناؤں گا'مجھ سے معافی مانگو میں شمصیں معاف کردوں گا۔

پھر فرمایا:اس سے میری کوئی غرض نہیں ہے۔''سارے انسان' تمھارے پہلے' اور بعد میں آنے والے جِن اور مخلوق سب مل کر انتہائی متقی ہوجا ئیں تو میری خدائی میں کوئی اصافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر سب کے سب مل کر بدترین نافر مان ہوجا ئیں' تب بھی میری خدائی میں کوئی کی نہیں آئے گی' اور سب کے سب کسی میدان میں جمع ہو کے جو مانگنا ہے وہ مانگ لیں' جودل میں آئے مانگ لیں' اور میں وہ سب دے دوں تو میرے خزانوں میں اس سے زیادہ کی نہیں ہوگی کہ سوئی سمندر میں ڈال کر نکال لی جائے (تو اس کے سرے پر جو پانی لگارہ جاتا ہے' اس کے برابر) اے میرے بندو! تم مجھ کو چھوڑ کر کس کے پاس جاتے ہو! (مشد کو ۃ المصابیح 'باب الاستغفار والتوبہ)

وہ جمیں بلاتا ہے 'پکارتا ہے۔ غرض تو ہماری ہے مختاج تو ہم ہیں وہ تو غنی ہے ہم فقیر ہیں۔ اگراسے خداکی شان میں گتاخی نہ جمجھا جائے تو وہ ہم کوایسے پکارتا ہے اور بار بار پکارتا ہے کہ وَ 'مجھ سے ماگو نعوذ باللہ گویا وہ مختاج اور فقیر ہوا ور ہم غنی ہوں اور ہمیں کوئی پروا نہ ہو۔ ہم رات سے مین کہ اس سے ملنا ہوں کہ ہوں اور ہمول کر بھی نہ سوچیں کہ اس سے ملنا ہے اس سے مانگنا ہے۔ گر وہ ہے کہ جو بار بار پکارتا ہے کہ آؤا سے گنا ہوں کی معافی مانگو تا کہ میں تم کو معاف کر دوں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ: جواللہ سے سوال نہیں کرتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضب ناک ہوتا ہے غصہ کرتا ہے جو اس سے سوال نہیں کرتا اور مانگانہیں ہے۔ بندگی مختاجی اور فقریہی توہے کہ اس نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ ہمارا خالق ادر ہم اس کی مخلوق ہیں اور مخلوق ہونے کے ناطے ہم اپنے اراد ہے سے اس کے در پر جائیں اس کے بھکاری بن کرجائیں اور اس سے مانگیں۔

#### بندمے اور رب کا تعلق

اگرآپ فورکریں تو مانگئے میں ایک تو مانگئے والا ہے جوہم ہیں اور ایک وہ ہم ہیں سے مانگا جائے۔ ہماری کیفیت ہے ہے کہ ہم فقیر ہیں مختان ہیں کی چیز پر قد رت نہیں رکھتے نداپی آ کھ پر ندا پنے کان پر اور ندا پنے جسم پر۔ ہماراا فقیار تو جسم کے اندر ایک چھوٹے سے فیلے پر بھی نہیں۔ اگر اس میں فساد پیدا ہو جائے تو ہم چند دن میں گل سڑ کر مرجاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے جسم پر اتنا بھی افتیار نہیں ہو کہ در الا چاراور بے بس ہیں ہم ۔ گرآ دی اپنے آپ کو نہ جانے کیا بچھتا ہے۔ دوسری طرف ایک وہ ہے کہ جس سے مانگا جائے گیتی اللہ رب العزت ۔ اس کا حال ہیہ ہے کہ ہماری کی نیکی سے دعا سے اس کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا گیت کا حال ہی ہے کہ ہماری کسی نیکی سے دعا سے اس کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے تا کہ ہما ہو گا بائی مانگو پانی دوں گا شفا مانگو شفا دوں گا ۔ یہی رب سے وہ فقیق تعلق ہے جس کوتو حید کے مانگو پانی مقام حضرت ابراہیم نے یوں ادا کیا کہ تمام جھوٹے معبود میرے وشن ہیں امام عالی مقام حضرت ابراہیم نے یوں ادا کیا کہ تمام جھوٹے معبود میرے وشن ہیں امام عالی مقام حضرت ابراہیم نے یوں ادا کیا کہ تمام جھوٹے معبود میرے وشن ہیں سواے ایک رب العالمین کے:

فَالَّهُمُ عَدُقٌّ لِّى إِلَّا رَبَّ الُعْلَمِيْنَ ٥ الَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهُدِيُنِ٥ وَالَّذِى هُـوَ يُطُعِمُنِى وَيَسُقِيُنِ ٥ وَإِذَا مَرِضُتُ فَهُوَيَشُعْنِيْنِ٥ وَالَّذِى يُمِيُثُنِى ثُمَّ يُحَيِينِ ٥ وَالَّذِى اَطُمَعُ اَنُ يَّعُفِرَلِى خَطِيَّتَتِى يَوْمَ الرِّيْنِ٥ (الشعرا ٢٠: ٤٥- ٨٢)

میرے تو بیسب دہمن ہیں' بجو ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا' پھر وہی میری رہنمائی فرما تا ہے۔ جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے اور جب بیار ہوجاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کوزندگی بخشے گا اور جس سے میں امیدر کھتا ہوں کہ روز جزامیں وہ میری خطا معاف فرما دے گا۔

ما نکنے والا اور جس سے ما نگا جائے' ان دونوں کے علاوہ ایک تیسرا پہلو بھی ہے

اور وہ یہ کہ کیا ما نگا جائے؟ آ دمی کیا ما نگتا ہے وہ جس کی طلب دل کے اندر ہوتی ہے۔
پیاسا پانی مانگتا ہے بھوکا کھانا مانگتا ہے بے لباس کپڑا مانگتا ہے تو گویا جس کی واقعی
حاجت ہوتی ہے واقعی طلب ہوتی ہے اس کے لیے آ دمی ہاتھ پھیلا تا ہے۔چھوٹا سا کام
در پیش ہوتو آ دمی ایم این اے وغیرہ کے گھر کے دس چکر لگا تا ہے کہ کسی طرح میرا کام
ہوجائے۔ اگر کہیں اس سے اُو پر تعلق پیدا ہوجائے وزیراعظم کے ہاں جانے کا موقع
مل جائے تو آ دمی بے چین ہو کے دوڑا دوڑا جاکے کام کروائے گا۔

پس جس چیز کی طلب ہوتی ہے ٔ حرص ہوتی ہے اس کے لیے دل کی گہرائیوں سے آواز اٹھتی ہے اور انسان اس کے لیے پکار اٹھتا ہے۔ اگر دل میں طلب ٔ حرص و لا کچ نہ ہو کوئی پیاس اور بھوک نہ ہو کوئی تڑپ اور بے قراری نہ ہو تو اس کیفیت میں مانگنے پر ملنامشکل ہے ٔ اور دعا کا قبول ہونا بھی مشکل ہے۔

### تزكيه و تربيت كا اهم ذريعه

دعاؤں کے ذریعے اللہ سے اور صرف اللہ سے خوف اور لا کچ کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ یقعلق بندگی اور عبادت کی روح ہے۔

دعا کا ایک اور پیرایہ یہ ہے کہ دعاتعلیم و تربیت اور تزکیے کا ذریعہ ہے۔ ہم منطق چھانٹین دلائل دیں بڑی لمبی چوڑی تقریب کی کریں گرایگان ندغبکہ وَ ایسان نسکتھین کے چارالفاظ میں جوتعلیم دی گئ ہے وہ ہم نہیں سمیٹ سکیس گے۔ جو پچھ[اور جیسا] ہم کو ہونا چاہیے اس کو دعا بنا کر طلب اور خواہش کی طرح ہماری زبان پرجاری کردیا گیا ہے۔ گویا جو پچھہم ما نگ رہے ہیں اس کی طلب اس کا لا بچ اس کی حص بھی دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ دل میں اگر اس چیز کی پیاس نہ ہوئیہ معلوم ہی نہ ہو کہم کو کیا چاہیے یا کیا مانگنا ہے؟ تو پھر اس کی قبولیت بھی مشکل ہے۔ لہذا دعا کرنا یا مانگنا مرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ کے آ گے گڑ گڑ ایا جائے اور التجا کی جائے بلکہ جو پچھہم مانگ صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ کے آ گے گڑ گڑ ایا جائے اور التجا کی جائے بلکہ جو پچھہم مانگ رہے ہیں اور جیسا بنتا چاہ دہ ہے۔ بہی تزکیہ و تربیت کا وہ عمل نے جو دعا کے مانگنے کے ساتھ فطری انداز میں جاری و

ساری ہوجا تا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ سے ہماراتعلق ہی نہیں جوڑتی 'بلکہ وہ ہم کو یہ بھی بتاتی ہے کہ ہم کو کیسا بننا چاہیۓ کیسا ہونا چاہیے اور دل میں خواہش کا لیج ' تڑپ اور طلب س چیز کی ہونی چاہیے۔

دعانیں قرآن مجید میں بھی مذکور ہیں' اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ آپ کی دعا ہے۔ ایسے الفاظ میں' ایسے ایسے مضامین کی' ایسے خوب صورت اور مؤثر پیرا ہے میں دعاؤں کی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ دل بے اختیار ہوجا تا ہے۔ اگر ہوجا تا ہے۔ اگر ہم ان دعاؤں کو دیکھیں' ان کا جائزہ لیں تو اندازہ ہوگا کہ ہم کوکیا مانگنا چاہیے' اور کیسا بننا چاہیے۔ اور کیسا بننا چاہیے۔

دعااللہ کویاد کرنے کی بھی ایک بڑی عمدہ نادراور نفیس صورت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں: ''اللہ اکبر، لا اللہ الا اللہ، سجان اللہ، الحمد لله' ۔ تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں لیکن جب ہم اس سے دعا ما نگتے ہیں تو ہم صرف اس کو یاد ہی نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں۔ اس سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اس سے بات چت کرتے ہیں۔ اس سے بات چت کرتے ہیں۔ اگر کسی کو اللہ سے بات چت کرنے کا موقع مل جائے تو یہ بہت بڑی نعت اور بہت بڑی سعادت ہے۔ صبح وشام انسان کو حاجات پیش آتی ہیں' ضرور یات آن بڑی ہیں' اگر آدی صبح وشام' رات دن' ہر موقع پر اللہ سے ما نگار ہے تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے: اَلَّہُ فِیْہُ اللّٰ اللہ عدن اور لیٹ ہیں' اگر آدی صبح وشام' رات دن' ہر موقع پر اللہ سے ما نگار ہے تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے: اَلَّہُ فِیْہُ ہُر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں'' ۔ یہ کیفیت ہماری بھی بن سکتی ہے۔ کرتے ہیں'' ۔ یہ کیفیت ہماری بھی بن سکتی ہے۔

#### چند مسنون دعائيں

قر آن مجید نے بہت ساری دعاؤں کی تعلیم دی ہے۔ سور ۃ الفاتحہ خودا یک دعا ہے اور دعا ہی کی صورت میں پورے دین کی تعلیمات کو بیان کر دیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب نبی اور رسول تھے اور اس کی راہ میں انھوں نے بڑی محبوب نبی اور رسول تھے اور اس کی رات دن کملے چھپے اپنی قوم کو پکارا، گرسوا ہے انکار اور مالوی کئے پچھے ہاتھ نہ آیا۔ ان کی قوم نے مان کر نہ دیا اور ایک نہ نی بلکہ انھیں جھٹلا دیا۔ اس حالت میں ان کی زبان سے ایک دعا نکلی جو بہت مختصری دعا ہے:

أَنِّى مَغُلُوبٌ فَانُتَصِرُ ٥ (القمر ١٠:٥٣)

میں مغلوب ہو چکا'اب توان سے انتقام لے۔

میر تنین الفاظ کی دعا ہے کیکن اس کی پشت پر ساڑ ھے نوسوسال رات دن کی محنت تھی۔ اس دعانے زمین وآسان کو ہلا کرر کھ دیا اور اس طرح قبول ہوئی:

فَ فَتَحُنَآ أَبُوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنُهَمِرٍ ۗ وَّفَجُّرُنَا الْاَرُصْ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلَى اَمْرِ قَدُ قُورَ ۞ (القَّمِ٣٥:١١-١٣)

تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو بھاڑ کرچشموں میں تبدیل کر دیا' اور بیسارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے ال مگیا جو مقدر ہو دکا تھا۔۔

بظاہر میرچھوٹی می دعائقی۔لیکن ایک ایسے بندے کے دل وزبان سے نکلی تھی جو رات دن اسی مغلوبیت کے میدان سے گزرر ہاتھا۔

حضرت مولی علیه السلام معرکه فرعون وکلیم میں جب مصائب و مشکلات کے ہاتھوں پریشان ہوئے تو اپنے رب کی طرف کیئے مدد ما تکی اور پکارا تھے:

رَبِّ اِنِّیُ لِمَآ اَنُزَلُتَ اِلَیَّ مِنُ خَیْرٍ فَقِیْرٌ (القصیص ۲۳:۲۸) پروددگار! جو خِربی توجھ پرنازل کردے میں اُس کا مختاج ہوں۔

اس پکار کے نتیج میں ان کے لیے بھی راستے کھل گئے' پناہ بھی ملی' مغفرت بھی ملی' دشمن بھی تناہ و ہر با د ہوا اور مقام عبرت بن گیا' نیز غلبہ بھی ملا' سب پچھان کے حصے میں آیا۔

الله بيش روعا كين مضمون نكارك كماني الله نيم شب على كي بير

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے جن دعاؤں کی تعلیم دی ہے ٔان دعاؤں میں الله تعالی کے ساتھ ایسے تعلق کا جس سے سب کھیل سکتا ہے ایک ایک لفظ سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔

بیدعا' عرفات کے میدان کی دعا ہے۔لیکن کسی وقت بھی مانگی جاسکتی ہے۔کوئی بھی بندہ رات کی تنہائی میں بھی ما تگ سکتا ہے اور دن میں بھی :

اِلْهِي عَبُدُكَ بِبَابِكَ فَقِيْرُكَ بِبَابِكَ مِسْكِيُنُكَ بِبَابِكَ سَائِلُكَ بِبَابِكَ ذَلِيْلُكَ بِبَابِكَ صَعِيْفُكَ بِبَابِكَ صَيْفُكَ بِبَابِكَ يَارَبُّ الْعَلَمِيْنَ ٣ُ میرے معبود تیرابندہ تیرے در پر ب تیرافقیرتیرے در پر ب تیرامسکین تیرے در پر ہے تیراسائل تیرے در پر ہے تیرا ذلیل بندہ تیرے در پر ہے تیرا کمزور و نا تواں · بنده تيرے در ير ب تيرامهمان تيرے در ير ب اے رب العالمين!

اس دعا میں بندگی' عجز واکسار اور خدا ہے استعانت و مدد کی کتنی دل کش تصویر پیش کی گئے۔ بندہ یکارتا ہے: اے اللہ، تیرا بندہ تیرے دروازے پر حاضر کے تیرے در پر بھکاری بن کر کھڑا ہے۔ تیرامخاج وفقیر ہے مسکین و بے بس ہے۔اے اللہ تیرا بندہ اسی لیے تیرے در پر کھڑا ہے اور تیرامہمان ہے کہ تونے بلایا ہے۔ بن بلائے بھی نہیں آیا ہے' بلایا ہوا آیا ہے۔ میں تیرا بندہ ہول' کزور اورضعیف' فقیر اور مختاج' تیرے در پر سوالی بن کر کھڑا ہوں' اور تیرے سوا کون ہے جس کے در پر ہم اپنی جھولی پھیلا سکیں۔

اس طرح ایک اور دعاہے:

ٱللُّهُمَّ ٱنُتَ تَسُمَعُ كَلَامِئُ وَتَسرَى مَكَانِئُ وَتَعْلَمُ سِرِّئُ وَعَلَانِيَتِى لَايَخُفَى عَلَيْكَ شَنى ء وَّن أَمْرى، أَنَا الْبَآئِسُ الْفَقِيْرُ، الـُمُسُتَ غِينُ المُسْتَجِيرُ الْوَجِلُ الْمُشْنِقِ الْمُقِرُّ الْمُعَتَرِفُ بِذَنْبِي إِلَيُكَ، اَسُــــــُ لُكَ مَسُــــــُكَةَ الْمِسْكِيُنِ وَابْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمُذُنِب الذَّلِيُلِ، وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَاثِفِ الضَّرِيْرِ، دُعَاءَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ وَفَاضَتُ لَكَ عَبُرَتُهُ وَذَلَّ لَكَ جِسُمُهُ وَرَغِمَ لَكَ اَنْفُهُ اَللَّهُمَّ لَا تَجُعَلُنِى بِدُعَ آئِكَ شَقِيًّا وَكُنُ بِى رَقُوفًا رَّحِيْمًا يَاخَيْرَ الُـمَسُتُولِيْنَ وَيَاخَيْرَ المُعُطِيْنَ (كنزالاعمال طبراني عناس عناس عياس ،عبراني عفراً)

میرے اللہ تو میری بات کوئ رہا ہے اور تو میرا مقام اور حالت دکھ رہا ہے اور میرے چھے اور کھلے سب کو جانتا ہے تجھ سے میری کوئی چیز چھی ہوئی نہیں۔ میں مصیبت زدہ ہوں مختاج ہوں فریادی ہوں بناہ کا طلب گار ہوں ڈرنے والا مصیبت زدہ ہوں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اعتراف کرتا ہوں میں تجھ سے مانگٹا ہوں جسے جس مانگٹا ہا اور میں تیرے آگے گرگڑا تا ہوں جسے گناہ گاراور ذلیل وخوار گرگڑا تا ہوں جسے گناہ گاراور ذلیل وخوار گرگڑا تا ہوں جسے خوف زدہ آفت رسیدہ پکارتا ہے اسے خض کی پکارجس کی گردن تیرے سامنے بھی ہوئی ہے اور جس کی آئو تیرے سامنے بھی ہوئی ہے اور جس کے آنو تیرے سامنے بہدرہے ہیں جس کا تن بدن تیرے آگے بچھا ہوا ہے اور جوا پی ناک تیرے سامنے بہدرہے ہیں جس کا تن بدن تیرے آگے بچھا ہوا ہے اور جوا پی ناک تیرے سامنے رگڑ رہا ہے اے اللہ! تو الیانہ کر کہ تھے سے مائلوں اور پھر بھی محروم رہوں تو میرے حق میں بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا بن جا اے ان سب سے بہتر جن میں بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا بن جا اے ان سب سے بہتر جن

دیکھیے' ایک ایک لفظ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور بندگی کی تڑپ جھلک رہی ہے۔ پوری زندگی کے گناہوں کا بھی اعتراف ہے' اپنی کیفیت بھی ہے' جسم بھی جھکا ہوا ہے' ناک بھی زمین پر کھی ہوئی ہے' پیشانی بھی زمین پہلی ہے' آ تھوں سے بھی آ نسو جاری بیں اور اس حالت میں گڑ گڑا رہے بین' سارے گناہوں کا گنہگار کی طرح اعتراف ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جواللہ تعالیٰ سے بندگی کا تعلق قائم کرادیتی ہے۔

اس دعا کے اندرخوف اور محبت کے چشنے دل کے اندر پھوٹے ہیں۔ خدا کے بارے میں ایک تصوریہ ہے کہ اس نے پیدا کر دیا اور اس کے بعد لاتعلق ہوگیا' اب اس کا انسان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ یوں مجھیے کہ جیسے شاہجہان نے تاج کل بنایا' مر گیا اور ختم ہوگیا۔ ایک دوسرا تصور خدایہ ہے کہ ہماری زندگی رات دن اس کی مشی میں ہے۔ جوسانس آتا ہے اس کے حکم سے آتا ہے اور جوسانس جاتا ہے وہی لے جاتا ہے اور جولقہ منہ میں آتا ہے وہی لاکر ڈالتا ہے اور جو پانی کا گھونٹ پیتے ہیں اُس کا دیا ہوا اور جولقہ منہ میں آتا ہے وہی لاکر ڈالتا ہے اور جو پانی کا گھونٹ پیتے ہیں اُس کا دیا ہوا

پیتے ہیں۔ دعا ایک ایسے ہی زندہ و جاویدہستی اور جیتے جاگتے خدا سے بندے کا براہ راست تعلق جوڑ دیتی ہے۔

# الْلَّهُ سے قرب کے لیے

الله سے مجت اور حلاوت ایمان ایک عظیم نعت ہے۔ ہرایک کی طلب خواہش اور آرزوہونی چاہے کہ اللہ کی محبت پیدا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس محبت کی دعا ئیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں اور یہ دعا ئیں جن الفاظ میں اور جس اسلوب میں ہیں آ دمی ان کوئ کر اپنے اوپر قابونہیں رکھ سکتا ہے۔ ایک مخضر دعا ہے جو آسلوب میں ہیں آ دمی ان کوئ کر اپنے اوپر قابونہیں رکھ سکتا ہے۔ ایک مخضر دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کیا کرتے تھے: اَللّٰه ہُمَّ اِنِنی اَسْدَ اَلٰک حُبَّلُ وَحُبَّ مَن اَللہ علیہ وسلم اکثر کیا کرتے تھے: اَللّٰه ہُمَّ اِنِنی اَسْدَ الله حُبَّلُ اَلله مُمَّ الْحُبُ اِللّٰہ وَالله علیہ وسلم الله علیہ ومِن الْمَاءِ الْبَارِدِ (مشدی ہو ترمذی کتاب الدعوات نَّ فُسِدی وَ مَالِی وَ اَللہ! میں تھے سے تیری محبت مانکتا ہوں اور اس کی محبت جو تھے سے محبت کرے اور اس ممل کی تو فیق مانگتا ہوں جو تیری محبت کا باعث ہے۔ یا اللہ! اپنی محبت کو میرے میل اور میرے اہل وعیال اور شمنڈے پانی سے بھی میری جان میرے مال اور میرے اہل وعیال اور شمنڈے پانی سے بھی زیادہ عزیز بنادے۔

#### ایک اور دعا جواس ہے بھی زیادہ جامع ہے:

اَللَّهُمَّ اَجُعَلُ حُبَّك اَحَبَّ الْاَشُيَاءِ إِلَىَّ وَاجُعَلُ خَشُيَتَكَ اَخُوَفَ الْاَشُيَاءِ عِنْدِى وَاقُطَعُ عَنِّى حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوُقِ إِلَى لِقَائِكَ وَإِذَا اَقُرَرُتَ اَعُيُنَ اَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمُ فَاقُرِرُ عَيُنِى بِعِبَادَتِكَ (كنزالعمال 'عنائی بنمالگؒ)

اے اللہ اپنی محبت میرے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب بنادے اور اپنے ڈرکو تمام چیزوں کے ڈرسے زیادہ کردے۔ اور مجھے اپنے ساتھ ملاقات کا ایساشوق دے کہ میری دنیا کی مختاجیاں ختم ہوجا کیں اور جہاں تونے دنیا والوں کی لذت ان کی دنیا میں رکھی ہے 'میری لذت اپنی عبادت میں رکھ دے۔

# آپ نے ذیل کی مختصر دعا کی بھی تعلیم دی ہے:

اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِی اُحِبُّكَ بِقَلْبِی كُلِّهِ وَاُرْحِنینَكَ بِجَهْدِی كُلِّهِ اے اللهٔ مجھے ایسا بنا دے كه میں اپنے سارے ول كے ساتھ تھے سے محبت كروں اور اپنی يوری كوشش تجھے راضی كرنے میں لگا دوں۔

کیما والہاندانداز محبت ہے! بندہ دل کی گہرائیوں سے اظہار تمنا کررہا ہے کہ مجھے ایبابنا دے کہ پورے دل کے ساتھ تجھ سے محبت کروں ول کے اندرکوئی خانہ خالی ندر ہے اور تجھ سے ٹوٹ کے بے پناہ محبت کروں نیز میری جدوجہدا ورساری کوشش اس لیے ہوکہ تجھ کوراضی کرلوں۔

## اس کے بعد پھرخوف کی بھی تعلیم دی:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِى اَخْشَاكَ كَانِّى اَرَاكَ يَوْمَ اَلْقَاكَ وَاَسْعِدْنِى بِتَقُواكَ

اے اللہ بھے ایبا بنا دے کہ میں تجھ سے اس طرح ڈروں کو یا میں تجھے تیرے ساتھ ملاقات کے وقت د کیور ہا ہوں اور مجھے اپنے تقویٰ سے سعادت بخش۔

دیکھیے کہ اس چھوٹی سی دعا کے اندروہ ساری چیزیں آگئی ہیں جوہم کو یہ بتاتی ہیں کہ کن چیزوں کی پیاس ہو کن چیزوں کی طلب ہو کیا چیزیں مانگیں کیسا بنتا چاہیے۔ بیصرف دعا کیں نہیں ہیں بلکہ بڑی فیمی تعلیمات ہیں جوان دعاؤں کے اندر سمیٹ کے بیان کر دی گئی ہیں۔

#### ایک اورطویل دعا کامخضر حصہ ہے:

اللَّهُمَّ اجُعَلُنِيُ ذَكَّارًا لَكَ شَعَكَّارًا لَكَ رَهَّابًا لَكَ مِطُوَاعًا لَكَ مُطِيعًا لِلَهُمَّ اجْعَد اِلْيُكَ مُخُبِتًا اِلَيْكَ اَوَّاهًا مُّنِيْبًا (ترمذي 'عنابنعباسٌ)

میرے رب مجھے الیا بنادے کہ میں مجھے بہت یاد کروں تیرا بہت شکر کروں بچھ سے بہت ڈرا کروں تیری بہت فرماں برداری کیا کروں تیرا بہت مطیع رہوں ' تیرے آگے جھکا رہوں اور آ ہ آ ہ کرتا ہوا تیری ہی طرف لوٹ آیا کروں۔ بیدا یک بڑی خوب صورت اور بڑی جامع دعا ہے۔ اس میں ایک ایک چیز بڑی ترتیب سے آئی ہے'اور ایک ایک چیز دین کی بہت ہی قیمی بنیادوں میں سے ہے۔

ذکگار اور شَدگار' یہ فَعُالُ کے ہم وزن عربی زبان کے الفاظ ہیں جن کامفہوم ہوتا ہے

بہت زیادہ یا کثرت کے ساتھ کرنے والا۔ ذکگارا، اور تیرا بہت زیادہ شکر کرنے والا بنوں۔ ان

خجے یاد کرنے والا بنوں۔ لَكَ شَدگارُ اور تیرا بہت زیادہ شکر کرنے والا بنوں۔ ان

دونوں كا آپس میں با ہمی تعلق بھی ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی شکر کرے گا وہ ہی اللہ کو یاد

کرے گا۔ جب آدمی کثرت کے ساتھ شکر کرے گا تو وہ خداكی ایک ایک نعمت کے لیے
شکرادا کرے گا۔ وہ اپنے ایک ایک عضو کے لیے شکرادا کرے گا' زبان کے لیے' آگھ کے

لیے' كان کے لیے' اس دل کے لیے جودھ کہا ہے' حتیٰ کہ ہر آنے جانے والی سانس کے
لیے' كان کے لیے' اس دل کے لیے جودھ کرتا ہے' حتیٰ کہ ہر آنے جانے والی سانس کے
لیے جو اس کے تکم سے آتی اور جاتی ہے۔ غرض زمین و آسان کی بے شار نعمتوں کے لیے
وہ ہر دم شکر گزار ہوگا۔ اس طرح کون سالحہ ہوگا جو اللہ کے ذکر سے ضالی رہ جائے گا۔

جہاں شکر کا ذکر ہے وہاں خوف کا بھی ذکر ہے۔خوف کا بھی ذکر ہے۔ فوف کا بھی ذکر ہے۔ فوف کا بھی ذکر ہے۔ فوف کا بھی ذکر ہے۔ فوب اگر ہم وجہ سے کہ ہمیں جواتی نعتیں ملی میں 'یہ کہیں چھن نہ جا کیں۔ اگر ہم استے نااہل و نا کارہ ہوئے کہ یہ تعتیں چھن جا کیں تو اس سے بڑی بدشمتی اور کیا ہوگ۔ پچہ باپ سے کس لیے ڈرتا ہے؟ نفرت کی وجہ سے یا ڈنڈے کی وجہ سے نہیں' بلکہ محبت کی وجہ سے ڈرتا ہے کہ اگر یہ محبت بھے سے چھن گئ تو کیا ہوگا؟

یہاں مِطُواعًا کالفظ استعال کیا گیا ہے۔ مطبع نہیں کہا گیا۔ مطبع کے معنی ہیں تکم ماننے والا 'جب کہ مِطُواعًا کے معنی ہیں جواپنی مرضی سے اپنے مالک کوخوش کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ اس سے مرادوہ خص ہے جواللہ کو یاد کرئے اللہ کا شکر کرئے اسے اللہ کا خوف لاحق ہواس کے بعد جہاں اسے رب کو راضی کرنے کا موقع مل جائے تو اس طرح نہیں کہ ڈیوٹی سمجھ کے انجام دے یا جیسے کوئی بوجھا تاردیا 'بلکہ جواپنی مرضی سے 'اپنی طرح نہیں کہ ڈیوٹی سے اللہ کی اطاعت کرے۔ پھر فرمایا: لک مُسطِنے مولی اللّٰ کی اطاعت کرے۔ پھر فرمایا: لک مُسطِنے رہوں' تیرے آگے جھکار ہوں''۔

اب آخری بات آپ دیکھیے : اِلَیْكَ اَقَّاهًا مُنِیْبًا ۔،''اور آ ه آه کرتا ہوا تیری بی طرف لوٹ آیا کروں''۔ اُردو میں ایک لفظ آه ہے۔ آپ کہتے ہیں آه کرنا۔ تواَقًاهَ

کا لفظ بھی عربی زبان میں آ ہ سے نکلا ہے۔ آ ہ کا لفظ بھی عربی زبان کا ہے۔ اُوَّا ہُ کے معنی ہیں جو بہت ہائے ہائے کرنے والا ہو 'بہت آ ہ آ ہ کرنے والا ہو' گنا ہوں پررونے والا ہو۔ لہذا فر مایا گیا: اُوَّا ہَا مُنِیْبًا ،'' میں ہائے ہائے کرکے 'ہمیشہ تیرے ہی در پہلوٹ آ وک ۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں' چھوٹے چھوٹے جملے ہیں۔ جو آ دمی رات دن مانگے اور سوچ سمجھ کر مانگے تو پھر ویبا ہی بنتا بھی جائے گا۔ اس کی کوشش ہوگی کہ پچھ نہ پچھ تو ہے ویبا ہی بنتا بھی جائے گا۔ اس کی کوشش ہوگی کہ پچھ نہ پچھ تو ہے ویبا ہی بنائے جیبا کہ اس دعائے اندر بیان ہوا ہے۔

### توبه و استغفار کے لیے

دعا کا ایک اہم موضوع توبہ یعنی اللہ کی طرف بلٹنا اور استغفار بھی ہے۔ ہمارا
سب سے بڑا مسلہ یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور معافی ما نگتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں
اور معافی ما نگتے ہیں۔ لیکن پھر دنیا ہمیں گھیر لیتی ہے ہم بہک جاتے اور پھسل جاتے
ہیں۔ نگاہ بھی پھسلتی ہے ہا تھ بھی غلط کاری میں ملوث ہوجاتے ہیں 'حرام بھی کما لیتے ہیں
اور جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ گویا گناہوں سے مفرنہیں ہے۔ گناہوں سے مفراس لیے
نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے مخلوق پیدا ہی اس لیے کی ہے کہ وہ گناہ کرنے کے لیے آزاد
ہوگا وہ گناہ کرنے یا نہ کرنے کا اختیار حاصل ہو اور جو آزاد ہوگا 'جے اختیار حاصل
ہوگا وہ گناہ ضرور کرے گا۔ لیکن اللہ تعالی نے تو بہواستغفار کا دروازہ کھول رکھا ہے 'اس

يَدْعُ وَكُمْ لِيَغُفِرَلَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُوَخِّرَكُمْ إِلَى اَجَلِ مُّسَمَّى طَ وه مسي بلارمًا به تاكم محملات قصور معاف كرے اور تم كوايك مرت مقررتك مهلت دے۔ (ابراهيم ۱۰:۱۳)

انبیاعلیم السلام کو اس کیے بھیجا گیا کہ لوگوں کے لیے گناہوں کی بخشش کا دروازہ کھل جائے۔حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے نوسو برس لوگوں کو رب کی بندگی کی دعوّت دی تو رہ بھی فر مایا: فَ قُلْتُ اسْمَةَ فُورُ وَا رَبَّكُمُ ، یعنی میں نے تو قوم سے بندگی کی دعوّت دی تو رہ بخشے والا ہے۔ یہی کہا کہ ایٹے گناہوں کی معافی ماگؤ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔وہ بخشے والا ہے۔

ایک شخص مسجد نبوگ میں آیا اور کہنے لگا: ہائے میرے گناہ ہائے میرے گناہ ہائے میرے گناہ ہائے میرے گناہ وہ اپنے میرے گناہ وں کے سبب رور ہاتھا، وہاڑی رہاتھا، چی رہاتھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اچھا، بیٹھ جاؤاور بیکھو: اَللّٰهُم اِنَّ مَغُفِرَ اَكَ اَوْسَعُ مِنْ نَدُوبِی مِنْ اَمْدِی مِنْ اَمْدِی ،''اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے اور اپنے معاطع میں بہت زیادہ امیدوار ہوں'۔ گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے اور اپنے معاطع میں بہت زیادہ امیدوار ہوں'۔ اس کے بعد آپ نے اس محض کے لیے دعاے مغفرت بھی کی۔ پھر آپ نے فر مایا: جاؤ میں رہا ہے نے فر مایا: جاؤ میں رہاں ہے بعد آپ نے فر مایا: جاؤ میں رہاں ہے تا ہوگئے۔

# سَيّد الاسْتِغُفَار

آپ نے سیدالاستغفاری بھی تعلیم دی ہے اور فر مایا کہ بیسارے استغفاروں کا سروار ہے۔ حضرت شداد بن اوس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جو شخص استغفار کو سے وشام پڑھے اور اس کے معنی ومفہوم کو سمجھ کر اس پر پورایقین رکھے'اگر اُس کا اُسی دن شام سے مہلے یا اُسی رات صبح سے پہلے انتقال ہوجائے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔

اَللَّهُمَّ اَنُتَ رَبِّىُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقُتنِى وَاَنَا عَبُدُكَ، وَاَنَا عَلَى عَهُ دِكَ وَوَعُدِكَ مَا اسْتَطَعْث، اَعُوْدُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، اَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، اَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، اَعُودُ بِدَنبِي، فَاغُورُ لِى فَإِنَّهُ لَا يَغُورُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللْمُل

اے اللہ! تو میرا پروردگار ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور جتنی مجھ میں استطاعت ہے میں تیرے عہدو پیان (اقرارِ اطاعت) پر قائم ہوں اور جو کچھ بھی میں نے کیا 'اس کے برے انجام سے تیری پناہ مانگا ہوں۔ جن نعمتوں سے تو نے مجھے نواز اہے ان کا اعتراف کرتا ہوں۔ اپنے گنا ہوں کا قرار کرتا ہوں تو مجھے بخش دے کہ تیرے سواگنا ہوں کوکی نہیں بخش سکتا۔

امام ابن قیم اپنی کتاب کتاب الاذکار میں جوذکر پر بہت ہی جامع کتاب ہے لکھتے ہیں کہ ایک بدو آیا۔ اس نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑا اور اللہ تعالیٰ سے دعا شروع کی کہ ''اے اللہ! تو نے استغفار کا جو وعدہ کیا ہے 'اور تیرا جو کرم ہے' اس کے بعد بھی میں گناہوں پر اصرار کرتا رہوں تو یہ میرا کمینہ پن ہے'۔ جب اللہ تعالیٰ نے استغفار کا دروازہ کھول دیا ہواور اس کے بعد بھی بندہ اگر اپنے گناہوں پر اصرار کر ہے تو وہ بہت کمینہ بندہ ہے۔ آگے چل کروہ کہتا ہے' عجیب بات ہے' تو تو مجھ سے بے نیاز ہے' اس کے باوجود تو بار بارنمتیں دے کراپی محبت کا اظہار کرتا ہے' اور میں تیرامحتاج ہوں اور میں تجھ سے بھاگ بھاگ کے گناہ کرتار ہتا ہوں۔ آئہ خِلُ عَظِیمَ جَدُومِیُ اَدُخِلُ عَظِیمُ عَفو کے اندر داخل میں تجھ ہے فوک ، اے اللہ تو میرے ظیم جرائم کواس سے زیادہ عظیم عفو کے اندر داخل کے خلائے تم عَلٰ کے اندر داخل

یہاستغفار ہیں۔ان کی حضور ؓ نے تعلیم دی ہے۔محبت ما نگنے کی تعلیم دی ہے بلکہ دنیا کی چھوٹی بڑی ہرچیز کو اُسی سے مانگنے کی تعلیم دی ہے۔

#### قبوليت دعا: چند تقاضر

دعاؤں کا ایک نہ ختم ہونے والا ذخیرہ ہے جتنا بھی چاہیں اس کو پھیلا لیں۔
ایک ایک دعا کو اس کے الفاظ کو آپ دیکھیں' ان میں جن چیزوں کو مانگا گیا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ بندے کو کیا ہونا چاہیے' کیسا بننا چاہیے۔ اس کے لیے کوئی کمبی چوڑی کتر بنہیں لکھی گئ' بلکہ چند کیے کوئی کمبی چوڑی کتاب نہیں لکھی گئ' بلکہ چند مخضر جملوں میں دعا کے انداز میں اس کی تعلیم دی گئ ہے۔ اس کی ایک خوب صورت مثال زایگاک ذبیعہ قرایگ ذریعہ میں بندگی کی مثال زایگاک ذبیعہ کے انداز میں دے دی گئ ہے۔ دعا آ دمی کو یا د ہوجاتی ہے اور وہ مانگا رہتا ہے' اس طرح سے عبد' یعنی اس کا حقیق و سچا بندہ بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ ساری دعائیں دراصل حرص بھی ہیں اور یہ ہاری تعلیم و تر بیت اور تر کے کا ذریعہ ہیں۔

یہ وہ صفات ہیں جو دین میں مطلوب ہیں۔اللہ کی خشیت اللہ کی محبت اللہ سے
اپنے گناہوں پر استغفار اللہ پر بھروسا کہ جو کچھ ملنا ہے اسی سے ملنا ہے جو کچھ چسن
جانے والا ہے وہی چھینے والا ہے۔ جب بیسوچ اور بیکر دار ہوگا تو دنیا میں بھی سب
کچھ ملے گا' آخرت میں بھی جنت ملے گی اور دنیا کے اندر غلبہ بھی حاصل ہوگا۔ارشاد
باری تعالی ہے: یَد عُبُدُ وَالَّذِی لَا یُشْدِ کُونَ بِی شَدِیْتًا صرف میری ہی بندگی کریں
باری تعالیٰ ہے: یَد عُبُدُ وَالَّذِی لَا یُشْدِ کُونَ بِی شَدِیْتًا صرف میری ہی بندگی کریں
اور ذرہ برابر بھی کسی کو میرے ساتھ شریک نہ کریں۔اللہ نے زمین میں اپنی خلافت کا'
زمین میں غلبے کا وعدہ اضی سے کیا ہے جضوں نے بندگی کی نسبت اس کے ساتھ قائم
کرلی' جو اس کے مختاج بن گئے' اس کے فقیر بن گئے اور صرف اس کے دَر پر آ کر
کھڑے ہوگئے اور یہ بچھ لیا کہ جو پچھ ملے گاصرف اللہ ہی سے ملے گا۔

اصل چیز دل ہے۔ دل کے اندراگر بیساری چیزیں جمع ہوجائیں تو زندگی سدھرجائے گی نہ ہوں تو نہیں سدھرے گی۔ دل کا معاملہ بھی اس نے اپنے ساتھ متعلق کرلیا ہے۔ حضور کی ایک بہت پیاری دعا ہے۔ میں اپنی دعا کا آغاز اکثر اسی دعا سے کرتا ہوں:

اَللّٰهُمَّ إِنَّ قُلُوبَنَا وَنَوَاحِينَا وَجَوَارِحَنَا بِيَدِكَ وَلَمُ تُمَلِّكُنَا مِنْهَا شَيُئًا فَإِذَا فَعَلُتَ ذَٰلِكَ بِنَافَكُنُ اَنْتَ وَلِيَّنَا وَالْهِدِنَا إِلَى سَوَآءِ السَّبِيُلِ – (ترمذی عنالِی جریه)

اے اللہ! ہمارے دل بھی تیرے ہاتھ میں ہیں اعضا اور جوارح بھی تیرے ہاتھ میں ہیں۔ پوری شخصیت بھی تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو نے ہمیں کسی چیز پر ذرہ برابر بھی اختیار نہیں دیا ہے۔ جب تو نے ہمارے ساتھ مید معاملہ کیا تو تو ہی ہمارا ولی بن جا' دوست بن جا'ہمارار فیق بن جا'ہمارا مدگار بن جا۔ ہمیں سیدھاراستہ وکھا۔

دیکھیے' کس طرح دل کا معاملہ بھی اللہ کے سپر دکر دیا گیا!

دعا کے لیے زبان کی کوئی قید نہیں۔ دعا ما نگنے کا 'اگر ذوق وشوق ہو' توجہ ویکسوئی اور پور سے یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے خواہ اُر دومیں ہویا پنجابی میں' خواہ پشتو میں ہو یا کسی بھی زبان میں' دل کی بیر یکار' زبان پہآئے بیر کلمے بارگا واللی تک پہنچتے ہیں اور اپنا اثر رکھتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی کا عاجت کا فقر کا تعلق قائم ہونا چاہیے۔ یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ بے نیاز ہے ہم فقیر ومختاج ہیں اس کے در کے بھکاری ہیں۔ جو کچھ بھی چاہیے خواہ جوتے کا تمہ ہی ہوات سے مانگنا چاہیے۔ ہدایت و غلب بھی اسی سے مانگنا چاہیے۔ فتح ونصرت بھی اسی سے ملنا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جواللہ کی یاد کو اللہ کے ساتھ تعلق کو دل کے اندر رائخ کر دیتی ہے۔ ہم دعوت یا اپنے ذاتی یا دنیاوی کا م کے لیے نکلیں گھانے کے لیے بیٹے سی اٹھیں۔ ہر موقع پر اللہ کو یاد کام کے لیے نکلیں گھانے کے لیے بیٹے سی اٹھیں۔ ہر موقع پر اللہ کو یاد کریں اور صرف اسی سے مانگیں۔ جیسے جیسے بیا خلاص پیدا ہوتا جائے گا کہ جو کچھ ملے گا اور نہ عوامی تائید ہی سے ملے گا نہ بندوں سے ملے گا 'نہ اپنی کوششوں سے اور نہ عوامی تائید ہی سے ملے گا نہ بندوں سے ملے گا اور اتن ہی اور ملے گا۔ جتنا زیادہ اخلاص پیدا ہوگا اتنا ہی اور ملے گا۔ جتنی نبتیں دوسروں سے قائم ہوں گی 'اتنا ہی کم ملے گا اور اتن ہی مایوسیاں ہوں گی۔ اللہ ہی سے ملئے کا 'اللہ ہی سے طلب کرنے کا یہ مایوسیاں ہوں گی۔ اللہ ہی سے ملئے کا 'اللہ ہی سے طلب کرنے کا یہ مایوسیاں ہوں گی۔ اللہ ہی سے ملئے کا 'اللہ ہی سے طلب کرنے کا یہ مایوسیاں ہوں گی۔ اللہ ہی سے ملئے کا 'اللہ ہی سے طلب کرنے کا یہ میں سکھاتی ہے۔

دعا عبادت کا مغز ہے خدا کی بندگی ہے اور یہی روح عبادت ہے۔ ای لیے قرآن یک دعم عبادت ہے۔ ای لیے قرآن یک دعم کو سے افران کے ایک دوسرے کی جگہ استعال کرتا ہے اور آخر میں کہتا ہے: اُدھ وینی آسنتجب لکہ مطرال موں کا۔ مزید فرمایا: اِنَّ مجھ سے مانگو مجھ یکارو میں سمیس دول گا اور تماری پکارکو قبول کرول گا۔ مزید فرمایا: اِنَّ اللّٰهِ نِینَ یَسْتُ کُیدُونَ عَنْ عِبَادِینَ سَیدَ خُلُونَ جَهَدَّمَ دُخِرِیْنَ و (۲۰:۲۰) اللّٰذِیْنَ یَسْتُ کُیدُونَ عَنْ عِبَادِینَ سَیدَ خُلُونَ جَهَدَّمَ دُخِرِیْنَ و (۲۰:۲۰) اللّٰذِیْنَ یَسْتُ کُیدُونَ عَنْ عِبَادِینَ سَیدَ خُلُونَ جَهَدَّمَ دُخِرِیْنَ و (۲۰:۲۰) دولوگ محمد میں آکر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضروروہ ذکیل وخوار ہوکر جہنم میں داخل ہول گئن ہیں آکر میری عبادت کا لفظ آگیا کہ جولوگ میری عبادت سے اپنے آپ کو بالاتر سجھتے ہیں وہی تگبر کرنے والے ہیں اور جہنم میں داخل کیے جا کیں گے۔ یہاں دعا کے لفظ کو عبادت کے لفظ سے بدل دیا گیا' یہ بتانے میں داخل کے کہ اصل میں یہ دونوں ایک ہی ہیں' دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

حدیث کی ہر کتاب میں دعا کا ایک باب ہوتا ہے۔دعاؤں کی بے شار کتابیں ملتی ہیں۔چھوٹے بڑے بہت سے مجموعے دیکھنے میں آتے ہیں۔امام نووی کی کنساب الاندکار ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے عربی زبان میں بھی دستیاب ہے۔ حصن حصن کے تام سے دعا کی مشہور کتاب ہے۔ اس میں سات منازل کے اندراذ کا راور دعا کی مشہور کتاب ہے۔ اس میں سات منازل کے اندراذ کا راور دعا کیں جع کردی گئی ہیں۔ اس طرح امام نسائی کی کتاب ہے جس میں رات دن کی ساری دعا کیں جع کردی گئی ہیں۔ اس کا اردو ترجمہ بھی بازار میں ملتا ہے اور عربی میں بھی موجود ہے۔ چھوٹے چھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے میں میں بیش ترمسنون اشرف علی تھا نوگ کی مداحات مقبول بہت ہی عمرہ کتاب ہے۔ اس میں بیش ترمسنون دعا کیں اوران کا ترجمہ بھی بہت اچھا ہے۔ شخ حسن البنا کی مداورات مسنون اذکا راور دعا کیں ابہت عمرہ مجموعہ ہو عہرہ دعا ہے۔ دعدیث کی ہرکتاب میں اور مشد کے وہ میں ہی عمرہ دعا کیں ہیں۔ یہ بھی ایک مختصر مگر عمرہ مجموعہ دعا ہے۔ حدیث کی ہرکتاب میں اور مشد کے وہ میں ہی دعا دُن کا الگ باب ہے۔ اگر شوق اور طلب ہوتو ان کا مطالعہ مفیدر ہے گا۔

ان گرارشات کی روشی میں سے بات واضح ہے کہ بغیر اللہ سے مانکے اللہ کامخاج ہے 'اللہ کامخاج اللہ کامخاج اللہ کے دربار میں فقیر بنے کچھ بھی حصے میں نہیں آئے گا۔ اس کے نتیج میں خدا کا قرب حاصل ہوگا' حاجات پوری ہوں گی خدا کی رضا اور خوشنودی 'جنت کا حصول ممکن ہوگا۔ دنیا میں بھی سب کچھ ملے گا اور آخرت میں بھی۔ نیز زمین پر غلبے اور خلافت کا وعدہ بھی اس تعلق کے نتیج میں پورا ہوگا۔ (کیٹ سے تدوین المجد عباسی)

<sup>(</sup>ماهنامه ترجمان القرآن' نومبر ۴۰۰۳)